

নারী স্পক্তি নারী বাবিন ভাউতভাউত

women's power മുജ്ഞ രൂജുള് വെന്ന് നേന്ന്വ

### ترتيب

تعارف ، س

ا - أصول ، ۵

۲- نین گزنگی اور صنی ، ۷ ۳- سنو سنگ کی سهبلی ، ۸

۲ - اداوے کر بلند ، ۹

٥ - ك مشعالين ١١ ١

٠٠ دامسنتها، ١٢

٤- ييونن ئ آداز، ١٣

۸- ده بهماری گیت،

9- راضے تنیں بیکاریں ، ۱۹ ۱۰- آگئ چنیا ، ۱۷

اا۔ ' جیول کے ، 19

۱۲- توغود بدل ، ۲۱

١٣٠ برلگانه بي يم نے ١٣٠

۱۱۰ ، شکے نہیو، ۲۲

١٥- استظلم كازمانه، ٢٦

١٩- فنيلي ملا نتك ، ٣٣ ۲۰ نتی عورت ، ۳۵

ا۲- مجوثے د حرموں نے ، ۲۷

۲۲ - دلسبس سي گرعورتس ، ۳۹ ۲۳- دليش برباد كيا ١١٨

۲۳، شارے ہا۔ ۲۵ - بربوارك سناو يرُه كاكيت ، ۲۵

۲۹- غرب بهاری زندگی ، ۲۶ ۲۷ بهندوستنان کی ناری ، ۵۰

۲۸- آوسینو ، ۵۲ 19- ہے جی رے ، ۲۹

۳۰ آئی ہیں رے ، ۵۲

اس. نور نور کے بندھنوں کو ، ۵۹

٣١- حِلُوا وُمِينُو ٢١ -

## يبيشن لفظ

کچر وصد پہلے بھارت میں بعض نظیموں کی طرف سے گینوں کی تبن کنا میں شائغ ہوتیں اور دو کیسٹ نکا ہے گئے۔ ان کے زیادہ تر گیبت مقبول و معروف معنوں پر مبنی میں گینوں کی مخاطب عورتیں ، ان کے حالات اور مسائل ہیں ، ان کا پنیام موجودہ روش کو ہدنیا اور ایک نئی اور مہتر ونیا کی تخلیق کم ثاہے۔ یہ گیبت عور نوں میں ایک نیا شعور میدار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھارت اور باکتان میں مہت مقبول ہوئے ہیں۔۔

پکسان میں انگیبوں کو تخلف ورک پوں ، حبسوں ، اور محفلوں میں استعال کیا گیا اور عورتوں نے انہیں بہت بسند کیا ، خود ان گیبوں کو بوش وخد ہے سے گابا اور بہت جدران کے انفاظ ان کے حافظ کا حقد بن گئے۔ اسس فدر پذیرائی دیچھ کر " انڈ" ( اپلائیڈسوشیو اکنا کے رائیس رئیبرج ) نے ان گیبوں کو دیوناگری سے اردورہم کنط بیں دُھال کرشائع کرنے کا فنصلہ کیا ۔ " انڈ" وہ اوارہ ہے جو پاکستان میں عورتوں بیں شعور بیدا کرنے کا فنصلہ کیا ۔ " انڈ" وہ اوارہ ہے جو پاکستان میں عورتوں میں شعور بیدا کرنے اور ان کے لئے مغبت کا م کرنے میں معروف ہے اور زندگی کی اعلیٰ قدروں اور ترتی کے کاموں کو آگے بڑھانے میں سرگرم عمل ہے ۔ کا می کا علیٰ قدروں اور ترتی کے کاموں کو آگے بڑھانے میں سرگرم عمل ہے ۔ ہیں دی زبان کے بیض نامانوس ا نفاظ کو بوگر کا تون ریسے دیا گیا ہے کہؤیکو

ترجے سے ان کا اُٹر بھر اے کا خدست تھا . لیکن ہم سے آپ کی سولت کے لئے

ایسے تام الفاظ کے معانی ساتھ ساتھ سنچے درج کرنے ہیں جہیں المبدہ کے یہ گیست جمیعیں توہم یہ گیست جمیعیں توہم اس کا نیرمفدم کریں گے اورا پنی کناب میں جگرویں کے تاکه زبادہ سے زیادہ لوگ الی سے فائدہ المفاسکیں -

گینوں اوران سے تعارف کونا حرہ حیربب نے بہسندی سے اددو پس منتقل کیا ہے ۔

#### . تعارف

صدیوں سے عورتیں وگ گیتوں کے ذریعے اپنی زندگ کے کو کھ اور پر اثبا نبال
اپنے مالات کی کمٹھوڑا ، اپنی اوھوری ا منگیں اور ساتھ ہی اپنی خوشی ، اپنے
سینوں کا ببان کرنی آتی ہیں اور رسسم ورواج کے وباؤ سے گھری عورتوں کے
نے اپنی بات کہنے کا ذریع گیت ہی تھے ۔ صبح سویرسے چکی چلاتے ، وود ھ
بوتے ، دھان ، گیہوں کا شنے ، کچوں کو سلاتے ، ثنا دی سب ، تیو ہار ، میلے
ہرموقی پرگیت ، سگیت ہم عورتوں کے سنگ دہے ہیں ۔

عام جلسوں میں بھی لمبے عرصے سے گینوں کا استعال مؤنا آیا ہے گینوں

کے ذریعے اپنی بات بخوبی کہی گئی ہے۔ عور قوں کے جلسوں کے ددران بھی

گینوں کا ایک خاص کردار سامنے آیا ہے۔ گینوں نے ہم میں ایک سنیا
شعور پداکیا ہے اور ہماری ایک ہماری طاقت کے احساس کو بڑھایا ہے
الگ ایک عاذوں پر کئے گئے مظاہروں ، دھران ، ہمارے بناتے المحول
ادر ہما رے کیمیوں اور مٹنیگوں میں ان گینوں نے حتم لیا ہے۔ بہگیبت ہماری
غبوری کا بیان نہہ سبیں ہیں ۔ ان بین قو سماج اور ا بنے حالات کو بدلنے کی
خواہش ، ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نظر آتی ہے ۔ بہماری فئیاری ،ہماری
خواہش ، ہر طلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نظر آتی ہے ۔ بہماری فئیاری ،ہماری
خواہش ، ہر طلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نظر آتی ہے ۔ بہماری فئیاری ،ہماری
خواش ، ہمارے سینے بھی ان گینوں میں جھلتے ہیں

كسيتوں ورگانوں ك ان كا بوں كو كاسفے كے بيجے بهادا مفصد ہے ، ان

گینوں کی دھنوں اور الفاظ کو آپ کس پہنچانا۔ آپ اپنے ماحول کے مطابق ان گینوں کی دھنوں اور الفاظ کو آپ کس پہنچانا۔ آپ اپنے ماحول کے مطابق ان گلبتوں کا استعمال کرسکتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پرانہیں بدل سکتی ہیں۔ ہمیں بیر خوشی ہوگ اگر آپ اپنے بنائے ہوئے گیت ہمارے ساتھ بانٹیں گی۔ ان کتا بوں میں دیتے گئے زیادہ نزگیت ولی اور مبتی کی خواتین تنظیموں کی ارکان نے کھے اور گائے ہیں۔ اور گائے ہیں۔

" انجین اندیا" " انگور" اور" جاگوری"
کی طرفت سے
ننی دہلی
سنمبر ۹۸ ۱۹۷

### دُھول

(1)

تم دُھول ہو پیروں سے روندی ہوئی دُھول بے مین ہواکے ساتھ اُتھو آندھی بن ان کی آنکھوں میں بیٹر د بین کے بیروں کے نیچے ہو

> الیی کوئی حکر نہیں جاں تم سپینچ نہ سکو ایسا کوتی نہیں جوتہیں دوک ہے

نم ڈھول ہو بیروں سے روندی ہو بی ڈھول دُھول سے لِ جا دَ

(4)

نم دھول ہو زندگی کی سسین سے دیکھے بنو راتوں رات صدلیں سے بند إن دیواروں کی کھڑ کیاں، دروازے اورروشن دان حال دو

نم دگھول ہو زندگی کی سیبن سے خبم لو د بیک بنو ، آگے بڑھو اک باد راستہ پہان لینے ہے تنہیں کو تی حسنتم ننہیں کرسکتا

(مرولیتورد بال سکیبنه)

#### مبین گزی اور صنی مین گزی اور صنی

نین گرنگی اورهنی اورهنی کے کونے جار چار دشاؤں کا سستار ہے، آ، آ

کوٹھڑی کے چارکو نے ہر دوکو نے بیچ دیوار کونے پر دیوار کھڑی آ، آ، آ

دیوار بنا ہے گھونٹ گھونگھٹ اندرہے گھٹن گھٹن بھری ہے زندگی آ، آ، آ

> اوڑھنی ہے زندگی زندگی ہے اوڑھنی اوڑھنی آ، آ، آ، زندگی آ، آ، آ اوڑھنی آ، آ، آ

(ا يك نافك ووكمناب بين محماكيا كبست)

### سنوسنگ کی سہبلی

سنوسنگ کسبیل اپناحی کیسے پائیں خی کیسے پائیں ، اپناحی کیسے یا ٹیں

بھاتی نو آزادی می ا ور ہم کو جار دیوار کیوں نہ اسس دیوا رکو ٹوڑیں ، ہو ، ہو ، ہو کیوں نہ اس بندھن کو ٹوڑیں ، 'نکلو گھر کے باہر سنوسجے کی سہبلی \_\_\_\_\_

بیلے منی ہم گھر میں مانگیں، بھر باہر کو جائیں کریں بُنیا کے سٹک لڑا تی . ہو ، ہو ، ہو کریں بنا کے سنگ لڑا تی لے مھاتی جننا اڈھیکار

ا کیک مہیلی اوں اُٹھ ہولی سنگھرٹ کرکے یا بَیں دُوجی سہیلی اوں اُٹھ ہولی سنگھرٹ کرکے یا بَیں دُوجی سہیلی اوں اُٹھ ہولی سنگھٹن کرکے یا بَیْن دُوجی سہیلی اوں اُٹھ ہولی سنگھٹن کرکے یا بَیْن

(نشانتی اور آمیا)

### ارا دے کرملند

ادا دے کر بلنداب رہنا مٹروع کرتی نو احجا تھا تو سہنا محبور کر کہناسٹ روع کرنی نو احیا تھا

سدا اوروں کو خوسش رکھنا بہت ہی خوب ہے سکین خوسٹی مفوڑی تُر البنے کو بھی دے یا نی تو احمیب تفا

و کھوں کو مان قسمت بار کر رہنے سے کب ہوگا تو اکشو پونچیے کراب مسکرا لیتی تو اٹھیے تھا

یہ بیلا رنگ نب سُوکھ، سدا چرے بہ مایوسی تو اجھا نخا تر این اک نئی صورت سب لیتی تو اجھا نخا

نری انھوں میں آنسو ہیں ترے سینے میں میں شعلے زران شعلوں میں اپنے عسم علالینی تو امچا تھا

بیدسد پر بوجه ظلموں کا، نزی آنگیبس سانیجی سمبی انگیبس اٹھا کر بتور دکھے دبنی تو احیا تھا

ترے ماغفے پر برآنچل ہہنت ہی خوب ہے سکین تواسس آنچل کا اک پرجہ بنالیتی نواحچا تفا

د مشہور*شا ح تجازی ابہسے غ*زل مینبی) د کملا پھیسین

### يےمشعاليں

ے مشعالیں علی بڑے ہی اوگ میرے گاؤں کے اب اندھرے حبیت لیں گے لوگ میرے گاؤں کے

پھیتی ہیں حجونی<sup>و</sup> باں اور پو چھتے ہیں کھیدے بھی کب یک لٹنے رہیں گے ہوگ میرے گادُں کے

> بن لڑے کچھ بھی بہاں ملّا نہیں، یہ جان کر اب لڑائی کڑ رہے ہیں لوگ میرے گاؤں کے

لال سورج اب اُکے گا دسیش کے مرگادی میں ا اب اکتفے ہو جلیں کے لوگ میرے گاوآ، کے

چنجتی ہے ہر رکا دف عقو کروں کی مار سے میریاں کھنکا رہے ہیں لوگ میرے گا دُن کے

د کھیو بارو ہو صبح الگی ہے تھیسیکی آج کل اللہ دیگ اس میں تھریں گے لوگ میرے گا وَں کے اللہ دیگ اس میں تھریں گے دوشیانت کمار)

### لاستنهب لميا

راستہ ہے لمبا مبن منزل ہے دور ہمت سے حبیب کے کسان اور مزدور

ہم ہیں نئے انسان ، ہم ملیں گے سبیڈان کوئی ڈرنہیں ، حب ہم ل کے جلتے ہیں

> آگے نوکشٹ ہے، روشنی نہیں راستہ نکالیں گے، رکیں گے نہیں سم میں نئے النان

مجھوکے ہیں " نقطے ہیں کیسے جلیں گے ساتھیوں کی مدد سے آگے بڑھیں گے ہم ہیں سنتے انسان ۔۔۔۔۔

مردی اور گرمی ، رات دن بیں آخریک سم لڑیں گے ، ہر عالت میں ہم ہیں نصانان -----

# به وقت کی اواز

یہ وفت کی آوازہ ہے ہل کے جاو یہ زندگی کا راڈ ہے ہل کے جاو بل کے جاو، اِل کے جاو، بل کے جاو چلو معبتی

آج ول کی رخبش مٹا کے آد کے آد کے او کے معبید معباقہ سب مھیلا کے آد کے آد کے اور کا معبید معباقہ سب پریم کا داد کے آد کے

د پرځم و هون)

## وُه ہمائے گیت

وه ہمارے گبت کو رد کما جائتے ہیں خامرشی توڑو وقت آگیا ہم ہماری آواز اٹھا رہے ہیں، دہ ناداض کیوں، وہ ناراض کیوں خاموشی توڑو

سم لات بین کو سکانتا ہو ، ہم لڑتے بین کو مانتا ہو
ہم لوٹ بین کو سکھ ہو ، ہم لڑتے ہیں کوسٹ نتی ہو
ہم لوٹ ہیں کو نیائے ہو
ہم نادی مکئی سٹ نگرام کے لئے ۔ لڑتے ہیں
فاموشی توڑ دو ۔۔۔
انہیں ڈریے ناری ایکنا کا ، انہیں ڈریے ناری شکھٹن کا
انہیں ڈریے ناری ایکنا کا ، انہیں ڈریے ناری شکھٹن کا
انہیں ڈریے ناری ایکنا کا ، انہیں ڈریے ناری شکھٹن کا
انہیں ڈریے ناری مکتی کا
د ورهی ، دهرم ، جات پات سے ہم کو باندھنا چاہتے ہیں
فاموشی توڑ دو

مل بابری مرا انسانیت مرا امن صلا انسان مده عورت کرآزادی کا جنّاب ملا طافت صد برای مده این ملا طافت

# راسے تمہین لیاتے

او ناربو \_\_\_\_\_ او ناربو المفوكرات تهمیں پكارتے او ناربو \_\_\_\_ او ناربو المفوكر راشے متہیں بيكات

ا تطوکہ ذات پات کا غبار دُھل کے مٹ سکے
ا تھوکہ اونج پنج کا جہاں میں صند ق مٹ سکے
کوئی کسی پر زورط م اب نہ کر سکے بہاں
اکال اور بھوک سے کوئی نہ مرسکے بہاں
آ ڈ نادیو

ائه هو که آنسوق کا داج اسس جهال سختم بو انه هو دستن ادبون کا اس جهال سے خسستم بو انه هو که زندگی کا آفناب جگر کا سکے انه هو که موت کا نشان اب سرند انها سکے او نادیو

#### ر مرد. الني حدثا

د جرے د جرے آئی ہم میں جیناً باں جی د جرے د جرے آئی ہم میں جینیا اب رُکیں گے نہ ، اب رُکیں گے نہ کسی مجمی عال، آگئ جینیا اب بوجیس گے ہم ، اب بوجیس گے ہم خوب سوال، آگئ چینیا

کون سائنی کون دستن سے ہاں جی کون سائنی کون دستن ہے اب کون سائنی کون دستن ہے اب کریں گئے ہا ایک کی بچان ، آگئ چنینا

او پندت ، او مللا جی ، سنو جففے دارد ، نتیا جی او پندت \_\_\_\_

کیا همارا فرض ہے اور کیا همارا دهرم ہے ، بال جی کیا همارا۔۔۔
اس فیصلہ اسس کا فیصلہ کریں گے منہیں آب، آگئ حینیا

ادھا بھارت نارشی ہے حب آدھا بھارت ناری ہے وہ بڑھے گی تو، وہ بڑھے گی تو آگے بڑھے دلیش،آگئی جینیا مع سورگ کا چکر محیوٹر کر ہاں جی حینت کا چکر مجیوٹر کر زمین پر لائیں گے ، زمین پر لائیں گے نیاسٹ سنار، آگئ حیثیا

> د جرے د جرے آئی ہم بیں چنیا ہاں جی دجرے د جرے آئی ہم بیں چنینا

( کلامحبسین )

## چلومل بیکے

جلو ل کے آ و سب جلیں بل کے کہ ہم سب ،کہ ہم سب ،کہ ہم سب عباق کو جھوڑیں اور سب جبتیں ل کے عبید عباق کو حھوڑیں اور سب حبتیں بل کے کہ ہم سب عبید عباق کو حھوڑیں اور سب حبتیں بل کے

جہز استی ، پردے نے صداوں سے سم کو حکرا ا حلو بل کے \_\_\_\_\_

بیعا باعظہ ابواسٹی کرکے اپنے کو مٹایا پر لوگ کا منبی ٹھکانا، پرمٹ گئ اپنی کا یا طیو لل کے \_\_\_\_\_

و کملا تصبین )

# توغودكوبدل

دریا کی مستسم موجوں کی قسم بر آنا بانا بدے گا تو نؤد کو بدل تو نؤد کو بدل تئب ہی تو زمانہ بدے گا

ترجیب رہ کر جو سہتی رہی قو کی یہ زمانہ بدے گا قر بوئے گی منہ کھوٹے گی تب ہی تو زمانہ بدلے گا

> دستور برائے صدیوں کے یہ آئے کہاں سے کیوں آئے کھے تو سوچو کچھ تو سمجھو یہ کیوں تم نے ہیں اپنائے

یہ بردہ ننسادا کسیا ہے
کیا یہ فدہرب کا عقتہ ہے
کسیا ندسہب کس کا بردہ
بردوں کا قصہ ہے

آواز اعما ت موں کو بلا رفت رفرا کیج اور برها مشرق سے اعموم خرب سے اعماد مجرس را زمانہ بہے گا

ہندوستان اور پاکشان کی عورتوں کی ایک ورکشاپ کے دوران کھاگیا وقوالی دھنیں

# برلگالیے ہیں کم نے

پرُ مگا گئے ہیں ہم نے اب پنجروں میں کون بنیٹے گا

حب نور دی بن زنجیری تو کامیاب ہو جائش کے کوے ہوگئے ہی ل کے ز هسسه کوکون روکے گا وارس أور وس سم تے اب کل کر سالنس ہیں گے اوروں ہی کی مانی اب ک اب منودی کو لمبند کریں گے د بھوسگ ائلی ہے جباکاری کو ظلموں کی شامت آگئی ہے مردوں کے بناتے ہوئے قانون اب سم كو منظور نهبي

میلانجسین ( مندی گانے "اڈیب حب دلفیس" پرمنی )

## رکے یہ جو

جانتے نہیں ہیں فرق ہند و ملمان کا جانتے ہیں رسشنہ النان سے النان کا دھرم کے ۔۔ دھرم کے، دلیش کے، عباشا اور وکٹش کے فرق کو مٹنائیں گے اور ایکا کو لائیں گے وکے نہ جو ۔۔۔۔۔۔

هد برابری حط زبان ادربیکسس ۰۰

جانتے نہیں مکم ظلمی عکم ان کا مستقم ہے آو می سیوان کا میٹ ماج جا دی سیوان کا میٹ کی سے مشعال وال ، حوالتی کی سے مشعال ورائنی کے مشعال ورائنی کی سے مشعال ورائنی کی کے مشعال ورائنی کے مشعال ورائنی کی کے مشعال ورائنی کے مشعال ورائنی کی کے مشعا

# اب ظلم كأزمانه

اب ظلم کا زمانہ بینے گا رے بینے گا اب ظلم کا زمانہ بینے گا

گنگا مبّا کو جمنا مبّا کو ساگر سے ملنا نہ بڑے کسی لڑکی کو مکسی بھی ماں کو مردوں سے لڑنا نہ بڑے اب علم کا زمانہ

اسس دھرتی پرهسم عورتوں کو بیر فرید بیر بیر میں بندھنا نہ پڑے مردوں کے سنگ سنگ مرنادی کو محنت کرنے کا من لئے ا

(ما د صوحومان)

### بلّے بلّے

تے بئے صفائی میں تہم ماہر ہیں بولو کر دیں ظلموں کا صفایا صفائی میں تہم ما ہر ہیں

ا دبتے بتے بھتی عورت نو کمز ور بیز ہے گھر سے بوجھ کو نہ سمے گی اکبلے، عورت تو کمز ور جبز ہے

> تے بنے گر لاج ہے سنگھا داری کا نو وہ بنا سجے ہی رہے گی ، گر لاج ہے شکھار ناری کا

تے بتے مجھنی ناری تو ہے روب ماں کا اب نوکا یا ہی بنے گی ، ناری تو ہے روب ماں کا

ئے لیے سم دلوی ہیں نہ داسی ہیں ہمیں صرف مانو ہی سمجھ لو، دلوی ہیں نہ داسی ہیں بے تے تھے تھورت ہے سب او دلین کی اس مین اور اس کے اس مین اور اسے ملے گی اعورت ہے مین والین کی

یتے یتے بھٹی ہوئشبار ہو جاؤ کوگو ہواٹاری آئد دین جانو، ہوئشبار ہوجاؤ کوگو

و كملا تصبين)

## فاوند کہتا ہے

خادند کہتاہے ہیوی کام منہیں کرتی اُ کے دیجھوجی وہ کیا کیا کرتی ہے کہ آمے دیکھوجی وہ کیا گیا کرتی ہے صفائی کرتی ہے صفائی کرتی ہے صفائی کرتی ہے بیا تی ہے بیعی اور ان کو بیائتی ہے معقور کی ٹیمینی ہے اور ان کو بیائتی ہے معقور کی ٹیمینی ہیں اور مقور کی نرسنگ بھی خا و ند کہتا ہے سے کمیسی ختم نہیں ہوتی خا و ند کہتا ہے ۔

پلانگ کرتی ہے وہ بجٹنگ کرتی ہے پیک دیلیشنز کرتی اور اکاڈنٹنگ کرتی ہے مئیتی کی سنٹیوا وہ جی مجرکرتی ہے ہراک طریقے سے خوسٹس اس کو رکھتی ہے، مجر بھی خاوند کتا ہے \_\_\_\_\_ پاتی بھرنی ہے اور مکروی لاتی ہے کھیت جاتی ہے فیکڑی بھی جاتی ہے گھر بھی کرتی ہے باہر بھی کرتی ہے دو دو کا موں کا وہ بوجھ سسہتی ہے ، بھر بھی خاوند کہتا ہے ۔۔۔۔۔

نہ کوئی سی ابل ہے ، نہ فرینخ ، مذا بیول لیو یہ بن تنخواہ بن عرّت کا رونا جی او خاوند د بکھ ہے ہم کیا کمرتی ہیں او خاوند مان ہے ہم کتنا کرتی ہیں

کیونکہ مسم اپنے کام کا اب مان ناگیں گے

اپنے کام کے اب دام بھی مانگیں گے

نہیں تو آج سے بڑنال کردیں گے

او فادند جان سے مہم کیا کیا کرتی ہیں

او فادند مان سے سم کتنا کرتی ہیں

او فادند مان سے سم کتنا کرتی ہیں

# ارى وادكياسے

عنے صُلِنے آئی میں ہم سبنا ری آکے سیٹو پاکس تنہیں کچو کہناری

، نم ناری وادی اپنے کو تباتی ہو ہمیں تبا دو آج کہم کیا جاہتی ہو

> اری واد'کے فصلے ہو بھیلائے ہیں سے میری تو مان کروہ افوا ہیں ہیں

کیا دستن مردول کی تومری سبنا ری

ہیج بنلانا آج مجوٹ نہ کہنا ری

سطے بیک مردوں کو کچھ نہ کمتنی ہوں پر مردوں کے طلموں کومیں نہ سسبتی ہوں

خلاف خا وند کے بی بی کو بہکاتی ہو

گردل میں دیکے ضاد کیا کروائی موجی

کسیی الٹی بات بہن تم کہتی ہو افواہوں کی موج بین نم بھی پہنی ہوجی

امن عین سرگھریں ہم تو جائے ہیں تھی توفلموں فرلالت کو پٹیوائے ہیں جی یر دمی تمهیشه عورت بهن میری بھولی تو ظلموں کی ماتوں کو مارگولی تو

جوظلم سهیں حیب چاپ میری سبنادی دو کرتی میں پایس یہ میرا کہنا ری

نرمب سے حراتی ہے کیا تو مہنا ہو اپنے دل کی بات تو کہنا ہو

میں ذہب خراب میں ندکہتی ہوں وہ کریں انبائے توحیب ندرہتی ہوں

> ماردھاڑ اپیائی جوعورت پاتی ہے۔ اس سے ناری دادی کھندک کھائی ہے ج

یوں عورت کو دیوی سنت سے کتے ہیں لڑک ہو بیدا نو مانم کرتھے ہیں جی

> اپنے من کے کرنے کی آزادی ہو مانگ ہماری بہت ہی سیدھی سادھی ہو

عبلی مگی تیری بات مبری مبنا ہو اب میں بھی تنرے ساتھ ہوں میاری مبنان ہو

> ناری وادی کا نغرہ سم دلگا بیں گے دیب بیار کا گر گھر سم جلائیں گے

كملاعبيين

(پنا بی کیت" مڑے مرکے مانکیے" کی دھن ہے)

# فنملى ملاننگ

یکس نے بچایا بٹا فینلی بلاننگ کا پلاننگ کا سیلی بلاننگ کا سحب ہم انگیں روٹی \_\_\_\_ ہاں جی دیتے ہل وہ موٹی \_\_\_\_ ہاں جی حب ہم مانگیں دوائیاں \_\_\_\_ ہاں جی حب ہم مانگیں دوائیاں \_\_\_ ہاں جی طبتے ٹوپ اور گولیاں \_\_\_ ہاں جی فیملی بلاننگ کا 'بلا \_\_\_\_ ہماری نظر بین نیز ہے ہماری نظر بین نیز ہے خریموں کومادٹ کو انہیں ستانے کا مہی یہ تومنر سے غریموں کومادٹ کو انہیں ستانے کا مہی یہ تومنر سے غریموں کومادٹ کو انہیں ستانے کا مہی یہ تومنر سے

فیملی پانگ کا \_\_\_\_ ہمارے کتنے بیجے ہوں ہم خود طے کریں گے ہمارے نرکے سے کارسے یہ با مکل نہیں سہیں گے فیملی پانگ کا \_\_\_\_ فیملی پانگ ہوگ جب سب کی ہوگ نرفی تھی ہوگ جب سب سے بیٹ میں روٹی ہوگی نوکری ہوگی ہیں۔ فیملی پلانگ کا \_\_\_

(" نشادا نٹریرِ چېنن دا"کی دُھن ہِر) د کلا تحبیبین

### نتي عورت

آو م کو آج سنائیں باتیں نئی عورت کی جھٹ بیٹ، حقیث بیٹ سن او مہنو باتیں عورت کی جھٹ بیٹ سن او مہنو باتیں عورت کی جی نئی عورت کی ہوجی باتیں عورت کی ہوجی باتیں عورت کی ، بیمیے باتیں عورت کی

نتی عورت نو ایسی بے ہو نہیں کسی سے ڈرتی ہے

ہو بھی، او ہو بھی، او ہو بھی عورت ڈر کے بیٹید گئی

نتی کیبے کہلائے کہ ذرا سو ہوجی، ہاں جی ذرا سو ہوجی

ہوجی ذرا سو ہوجی، ہمیے درا سو ہوجی، اُد مُمْ کو \_\_\_\_

نتی عورت تو الیسی ہے جو اپنے نزنے آپ ہی لے اوسیس کی اوسیس کی اوسیس کی اوسیس کی دگام اوروں کے ہاتھ دہ نتی کیسے کہ درا سوچو جی ، ہاں جی ذرا سوچو جی ہم جی ذرا سوچو جی ہم جی ذرا سوچو جی ہم کو ہے ذرا سوچو جی ۔ آدتم کو

نتی عورت نوالیبی ہے جوا وروں کی بھی مدد کرے او جو بھی، او جو بھی، او جو بھی ہے عور توں کی دست من نتی کیے کہلائے کہ ذرا سوچو جی ، باں جی ذرا سوچو جی سوجی ذرا سوچو جی ، ہمیے ذرا سوچو جی ، آ و تم کو

نتی عورت نوالیی ہے جوا وردن کے سنگ مل کے جلے اوجو بھی او جو بھی اکیلے عبید سجائے وہ اور ن کے سنگ مل کے جلے اوجو بھی اوجو بھی اور سوچو جی اور اسوچو جی ہے درا سوچو جی ہے درا سوچو جی اور من کو ۔۔۔ اور من کو ۔۔۔ اور من کو ۔۔۔

نی عورت آوان ہیں، اُن ہیں، تم ہیں، ہم ہیں سب ہیں ہے آور اللہ کا میں است ہیں ہے آور اللہ کا دور اللہ ک

## حجو نے دھرمون نے

مون ہوگاں کو بہ کایا جوٹے دھروں نے ، ہاں جی سانے دھرموں نے سالے دھرموں نے سائے دھرموں نے سائے دھرموں نے مالے کے کی سادے دھرموں نے مبکہ جگہ جگہ جنگ کرائے، توبہ دنگے فنیا دیکرائے ، توبہ کھر برباد کرائے ، توبہ گھر برباد کرائے ، توبہ حجوہ نے دھرموں نے ۔ توبہ حجوہ نے دھرموں نے ۔ ۔ ۔

دھرم کرم کے نام پر کتنے نون خرابے ہونے د نیاسٹ پر منبر ہونی، دھرم اگر نہ ہونے جھوٹے دھرموں نے ۔۔۔۔۔۔۔۔ تھیکیدار دھرموں کے دیکھو ہوئے ہوتے مانے اللہ میں میں کے مؤن عزیبوں کا وہ صحت بنانے مجموعے دھرموں نے \_\_\_\_\_

ا دینے پنے اور نبرا میرا کر سے ہو د هرم نہیں ہے نون سے حب کے ہاتھ بھرے ہیں کیا وہ دهرم صحبح ہے جھوٹے دهرموں نے

> د نیا کے ہر د هرم کو لوگ مردوں نے بنایا تھی تو سادے دهرموں نے ہے عورت کوستایا حجوٹے دهرموں نے \_\_\_\_\_

دیکھ نے کراپنی طافت سبنوں کی فوج آئی ۔ بھی کریں گی رگڑ رگڑ کر دھرموں کی صفائی ۔ حجبوٹے دھرموں نے ۔۔۔۔۔۔

(كلاعبيين)

# دست من گروزنس

دلین بی گرعورتیں ابیان بین ، نا شاد بین

ول پررکھ کر ماتھ کہیں ولیش کیا آذادہ ہے

عورتوں کی زندگی یہ زندگی کیا خاک ہے

عورتوں کی زندگی یہ زندگی کیا خاک ہے

اس نا سکرے مری بین ، مان بھر بھی ہے نہیں

اس نا سکرے ہندوشتان میں عورت کوئی شخیب اس نا سکرے ہندوشتان میں عورت کوئی شخیب کو اس ولیش میں بین بیر ای بر والی تو بے شمار

پردہ شنینی سے ہم کو کون سی عصرزت می پردہ میں گھٹنی رمیں ہم اور پردوں میں جلیں

اب نیا پردوں کا پڑسیم میرجگہ ہمائیں گا بیاری قبل کا داج جلدی لائیں گئیں گے ہمائیں کے اس نیا بین وں کا پڑسیم میرجگہ ہمائیں گئیں گے ہمائیں انسانیت کا داج جلدی لائیں گئیں گے

صديوں سے م سهدرسي ميں اور ترسهدائيں گي تفان لي اب رشنے كى كر لاكر سي جي يائيں گي

کس شرافت و بجھ لی سکین ہوا کہ ان فالدہ اب شرافت جھوڈ کر جنیں گے ہم با فاعدہ

ہونہیں ملکارتے شوسٹن کو انسیا عار کو معنت ہے اس لین کواس دلیشن کی سرکار کو

بیب ہیں مکین یہ نہ سمجھوم کے اکو ہائے ہیں کر کر نہ بھر محد مدار میں انگر کر میں میں

واکھ کے بیچے ابھی تھی جل رہے انگادے ہیں

ایک دو موتیهٔ گرتو ناید حیب مو و منطقه

دلين بس الص مروتو آوهي مم بين عورتين

ناربوں کی شکتی کو بامکل نه تم ملکارما کانی ماں کا روب بھی آناہے سم کودھارنا

د کملاکصیبین)

## وكسيشس برماوكها

خودکو آباد کیا دلیش برباد کیا مشتنا پانے کے لئے خوب کھانے کے لئے

نوب ادا دے کئے گئے وعدے کئے رہے سپنے دکھاتے رہے گئے دکھاتے رہے دُورغ ببی ہوگ سب کی روزی ہوگ اللہ اللہ نعروں سے ہم کو بہکاتے رہے جانگئے جالیں سالوں بین سیہی اب تو ہم جانگئے ستا یا نے کے بیچے سے ا

 گھروں ہیں روشینی نہیں صاف پانی نہیں باتیں بڑھیا کمپیوٹر کی کرتے ہوتم بہاں پرِسکول نہیں بچی مٹرکس بنہیں سفر اکیسویں صدی کا ہی کرتے ہوتم چینتے ہیں دیرسے پر اب تو سم چیت گئے سنٹا یائے کے لئے

كملاهبين

## ہمارے نبیا

یہ ادھر می پائستانی وہ ہیں کا فرسندوشانی نیا یوں نفرت تھیلانے یہ ہی ان کی ہے شبطانی

دیش غرب بھلے ہو لوگ فرجوں نے تو کھانا یہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے ما کک کوئے بجابا جہاں بھی جنتا شور مجانی و بال یہ فوج تعبیمی جاتی نتیا اوں نفرت

ان کو بانٹو، ان کو بانٹویہ ہی ان کی نینی میں میں ہوئے جننا سے نہیں لینا و نیاسب اپنے سے پرتبی بنتا جنا تی اسس کے بعد نہ وہ بھاتی

یہ ہندد وہ مسلمان ہیں بیر کھ وہ ہیں عیسائی دُھرم جاتی، بھائنا، چیسے سے بانٹے ہیں یہ تصاتی بھریہ ایر جلینی لاتے، کا بے قالان نوب بناتے نیا یوں نفرت

روسس امرکر کو بھی بہنا یہ نیبا ہی بھاتے ان کی کٹھ نیلی بن ہمارے نیبا ناچ دکھاتے ان کے سھیاریہ بکواتے ان کو یہ نوسٹس حال بناتے اپنا دلبش بیچ کے کھاتے ہی ان کی ہے شیطانی

(میرا بونا ہے جابانی کی دھن ہے)

كملائعيسين

# بربوارك منساد بره كاكبت

زندگ ہم عورتوں کی کیسی ہے گھرکے اندر باہر الیتی تعیی ہے

کوئی حکہ بھی نہیں کہ جو ہماری ہے جہاں بھی جا کے مبیطو مادا ماری ہے

> وہ جو بات شاہنی کی کرتے ہیں وہ ہو بات کرائنی کی کرتے ہیں اتبا چار بی بی یہ وہ بھی کرتے ہیں اتبا چار بی بی یہ وہ بھی کرتے ہیں

عورتوں کی سٹ نتی تب آئے گی حب گریہ مار دھاڑ بند ہو جائے گی

> مردوں نے دنیا کا حلیب بگاڑ دیا ثنانتی کی بات کو زندہ گاڑ دیا

بیٹے ہم ہو نون سے بیبدا کرنے ہیں مردوں کی حبگوں میں جاکر مرتے ہیں

یوں ہی ہمارے بچوں نے گر مرنا ہے تو پیدا اور بچوں کو نہیں کرنا ہے

روز عیٹے ہیں ہی ہی حجو ٹیٹری سیسی میں جبوا نبت میں تم ہے اوبنی کو تھی میں

> جنگی مردد ایک همارا کهنا ہے ہم تمارمی نہ بننی بوٹی مشہنا ہیں

دنیا میں اب جلدی امن لانا ہے " "بیس زون" ہر گھر کو ہی نبانا ہے

( پنجابی و من سوے وے بیرے دالبا" پر) ( کلا عبسین )

## غرسب باری زندگی

غرب بهاری زندگی سم عنت کش مزدور عنت کش مزدور کبوں سم بین اشنے مجبور

ہاتے دیے سے کارہماری وعدے کئے سزار وعدے کئے سرار لگائی مہنگائی کی مار سرکار کے کہنے سے سم نے بھوٹا کیابرلوار پر اکس جھوٹے بر بوار کا بھی بڑتا نہیں مار

دوٹ کے الم بر و عدے کئے سنناکریں گے اناج پر داستن کی دکان پر بڑھ گیا آنا او سنچا دام

مہنگاتی کا بٹیا ڈھنڈورا پر حبیت ہوتے غریب لہتے رے سرکار ہماری نے بچو سا غریبوں کا خون

امیروں کے نئے نبٹ ماروتی عیش اور آرام عربوں کے منت بس جلائی اسس کے بھی بڑھاتے دام

> ہمارے لاکھوں ووٹ سے بن گئے بنبا اور نردھان ہم ہی سب مرجائیں گے توکس پر مردگے راج

کام سے نوشتے من بیں اعلیٰ ایک ہی بات کس کو کھلاوں کس کو ماروں عبوکا آج کی رات

میں مہنگاتی کوخست مرد ادر رد کو بھرسا جار دوکو آنیا جار نہیں تو بدلیں گے سرکار

( شانتی سستیلا اورا بھا)

# مندوسان کیای

ېم مېندوستان کی ناری ېي نه چرپ ېې سېم نه باری ېې سېم راکه نهس حیشکاری ېې

آج ہم نمل ہڑی اک ہوکے اب ہم کھا تیں گی نہ دھوکے جیون کاٹیں گی نہ رد کے

ہم ہندوستان کی نادی ہیں اور ایک مسلط الغرہ ہے برخت سے ہم بھی جی بائیں ہوت ہے ادھیگار ہمارا ہمار

ہیں نمٹینا ہمیں بہکائے دھر موں سے وہ ہمیں وسولتے فاؤنوں سے ہمیں بٹواتے سم ہندوستان کی ....

د کملانعیسین)

## اوتهبو

موسنوں ایک ہو جائیں ، اسس ظلم کا ہم پر ایکار کریں گے۔ ناری شرر بر انیا بار نہیں سسمین کے نہیں سہیں گے

نادی مشریہ ناری کا حق ، غیروں کا دہ ادھیکار نہیں آد مل کر دکھائیں گے ، ناری بازار و چیز نہیں مافرنا پر اب نہ کھناک ہم نہیں سہیں گے ، نہیں سہیں گے ناری نشریر ہر

صل معًا بد صل حسم صد السائبت صل كروره نازك صده عفل دوانش صل مفيوط صك غوور

اب کساسٹری کے تن کو امن کو، بدی سکتی، پرتی بھا آوں کو اب کساسٹری کے تن کو، من کو، بدی سکتی، پٹر تی بھا آوں کو کیل دیا پراب ان کے ایمانوں کو ہم نہیں سہبی گے اری مشرمہ بر

ابيوني مهاب يكر عبايا جا

#### ہےجی رہے

ہے جی رے
ہم پر بوبار کے جنبوں کو، رو اربوں کے نبدهن کو
ہر نیزی مائٹس کو ٹھکرا کے آئے
ہم ناری ومن مٹانے، ناری شوکشن مجگانے
ہیٹیوٹ کی مار دھاڑ بند کرنے آئے
ہم اپنی بہنوں کے ساتھ روچوں بیں آئے

دھیج ، بلادگار، شاسکوں کی اشنیا جار جاتی بُر تھا کو ناسنٹ کرنے آئے ہم دھرموں کا بھید بھاتو، او ہے مبنیج کے بندھن بھتے بھندوں کو توڑ کر آئے ہم اپنی بہنوں کے ساتھ

مذفا فدان من ورم واج من عكوى صاع عكوى صل خاد ندون صد جبير مث علم مد عمراون من علم مد عمراون

مم کھیٹوں کھدانوں سے ،کل کارغانوں سے گا ڈن اور شہروں سے ایک ساتھ آئے دیکھ دیکھ اور اندھ کال شونی آئے انہا چاری بٹرا نامش کرنے مور چوں بیں آئے ہم اپنی سبنوں کے ساتھ ۔۔۔۔۔ ویجو ٹی میٹیل

### ا می ہیں رے

آئی ہیں رے ۔۔۔۔ آئی ہیں آئی ہیں ہم سب بہنیں کچھ سٹنے اور کچھ کہنے کچھ سٹنے اور کچھ کتنے جی ، ایکٹا پڑھانے آئی ہیں رے ۔۔۔۔ آئی ہیں

کھائیں گے، کھائیں گے، کھائیں گے آج ہم تبین انگیں گے تی ہم اپنے فائلیں گے تی ہم اپنے فائلیں گے تی ہم اپنے فائلیں گے تی اپنے آئی ہیں آئی ہیں ایک ہیں دے ۔۔۔ آئی ہیں

انٹیں گے، انٹیں گے، انٹیں گے دکھ ہم اپنے ساکار کری گے سپنے ساکار کریں گے سپنے ساکار کریں گے سپنے آئی ہیں آئی ہیں ا

جان لی بیں ، جان لی بیں، جان لی بیں انکی بانیں جوہم کو بیں بہکانے بوہم کو بیں بہکانے بوہم کو بیں بہکانے بوہم کو بیر اور آلیا ہے اور آلیا ہیں اور آلی بیں دے ۔۔۔۔ آئی بیں

نبباجی ایندت جی اگل جی تیار ذرا آب بولیں، کھولیں گے اب ہم لولیں کھولیں اب ہم بولیں اس برسائیں گے سم گونے آئی بین رے ۔۔۔۔ آئی بین کریس کے ، کریس کے ، کریس کے اب ہم ایکا اور ناکشس کریں ظلموں کا اور ناکشس کریں ظلموں کا اور ناکشس کریں ظلموں کا آئی ہیں دیے ۔۔۔۔ آئی ہیں دے ۔۔۔۔ آئی ہیں

ناچیں گے، ناچیں گے، ناچیں گے ہم آج ف کر گائیں گے ہم آج بل کر گائیں گے ہم آج بل کر دھوم عیائیں گے ہم ف کر آئی ہیں رے ہے۔ آئی ہیں

الملائيسين)

## نورنورٹے بندھنوں کو

نور نور کے بندھنوں کو دیکھر سنہیں آتی ہیں اود کھیو لوگو دیکھو سنہیں آئی ہیں آئیں گی، ظلم شائیں گی ، وہ تو نیا زمانہ لائیں گی

مری کو توڑیں گی دہ خاموشی کو توڑیں گی اس میری بہنیں اب خاموشی کو توڑیں گی میں میں بہتے جیوڈیں گی میں جی جیوڈیں گی اور ڈورکو وہ مل کرتی تھے جیوڈیں گی اس میری بہنیں اب ڈرکو یہ تھے جیوڈیں گی اب دہ سسک سسک کے مذرد کیں گی اب دہ سسک سسک کے مذرد کیں گی توڑ توڑ کے بندھنوں کو د بھیو بہنیں آتی ہیں توڑیں گ

ل کورٹر تی بائیں گ دہ آگے بڑھتی جائیں گ باں بیری بہنیں اب آگے بڑھتی جائیں گ ناچیں گی اور گائیں گی دہ فنکاری دکھا ئیں گی باں میری بہنیں اب ل کرخوشی منا ئیں گ گیا ذیا نہ ملنے کا جی اب گیا زبانہ ملنے کا قوڑ توڑے بندھنوں کو دکھو سنہیں آتی ہیں قوڑ توڑے بندھنوں کو دکھو سنہیں آتی ہیں

وینی بی گربت داکت کش ارحب ده "ک دهن پر) (کلامحسین)

#### سه جلوا ومهنبو

چپوآئے مہینو ہم مل کرگائیں ہم نوتن مانز کے سین کی کففا سنائیں ہم نئی جبتیا لائیں

جہاں سسماننا ، نیائے اور بانونا ہو جہاں نادتی ہہ پرسٹس کا ایکا دھٹیکار نہ ہو ہم ایبا سسماج بنایش

کوئی غلام نہ ہو، کوئی ایک نہ ہو کوئی دَائِٹ یا سورن ، ہندی مسلمان نہ ہو ہم مانوکو مانؤ بٹائیس

صل نیاانیان مد نتور مدر برابری مدا انعان مده انت ملا عورت مدرد مداماره ای مده بسانده صل سنری

ہم جی مکمی کا مقابلہ کریں ہم نڈر شبیں اور ناری سننگھرش کو بٹرھائیں ہم نئے ملبول کو لائیں جلوآ و مہنوں مل کر کا نیں

(ويجو تي ينيل)



#### پُڙهندڙ نَسُل ـ پُ نَ

#### The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين " أداس نسلين" نالي كتاب لكيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪَ "لُڙهندَڙ نسُل" نالي كتاب لكي پنهنجي دورَ جي عكاسي كرڻ جي كوشش كئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاكي ۾ ئي لكيو: انڌي ماءُ ڄڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هـر دور جـي نوجـوانن كـي أداس، لُـوهنـدَق، كـوهنـدق، كـوهنـدق، كـوهنـدق، اوسيئو كندَق، ياوي، كُوهندو، بإرندو، كرندو، اوسيئو كندَق، ياوي، كائو، ياجوكر، كاوويل ۽ وِوهندو نسلن سان منسوب كري سَكهجي قو، پَر اسان اِنهن سيني وِچان "پوهندو" نسل جا جُولائو آهيون. كتابن كي كاڳر تان كڻي كمپيوئر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي كتاب يعني e-books ناهي ورهائڻ جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدُڻ، ويجهن ۽ هِڪَ بِئي كي جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدُڻ، ويجهن ۽ هِڪ بِئي كي جي وسيلي سهكاري تحريك جي رستي تي آڻِڻ جي آسَ ركون ٿا.

پَڙهندڙ ئسل (پَئَ) ڪا بہ تنظيمَ ناهي. أَنَ جو كو بہ صدر، عُهديدار يا پايو وِجهندڙ نه آهي. جيكڏهن كو به شخص اهڙي دعوىٰ كري ٿو ته پَكَ ڄاڻو ته اُهو كُوڙو آهي. نه ئي وري پَڻَ جي نالي كي پئسا گڏ كيا ويندا. جيكڏهن كو اهڙي كوشش كري ٿو ته پَكَ ڄاڻو ته اُهو به كُوڙو آهي.

جَهڙي ۽ طَرَح وڻن جا پَنَ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن آهن ۽ هوندا آهن آهن ۽ موندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، بَرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وِڙهندڙ ۽ پڙهندڙ بہ ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَڻ ڪا خُصوصي ۽ تالي لڳل ڪِلَب Exclusive Club نهي.

كوشش اها هوندي ته پَئ جا سڀ كَم كار سَهكاري ۽ رَضاكار بنيادن تي ٿين، پر ممكن آهي ته كي كم أُجرتي بنيادن تي به ٿِين. اهڙي حالت ۾ پَئ پاڻ هِڪَبِئي جي مدد صدرة جي اُصولَ هيٺ ڏي وَٺُ كندا ۽ غيرتجارتي -non digitize رهندا. پَئن پاران كتابن كي دِجيٽائِيز commercial كرڻ جي عَملَ مان كو به مالي فائدو يا نفعو حاصل كرڻ جي كوشش نه كئي ويندي.

كتابن كي دِجيِ ائِيز كرڻ كان پو ٻيو اهم مرحلو وِرهائڻ distribution جو ٿيندو. اِهو كم كرڻ وارن مان جيكڏهن كو پيسا كمائي سگهي ٿو ته ڀلي كمائي، رُڳو پَئن سان اُن جو كو به لاڳاپو نه هوندو.

پَئن کي کُليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي تہ هو وَسَ پٽاندڙ وڌِ کان وَڌِ ڪتاب خريد ڪَري ڪتابن جي ليگڪَن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي هِمٿائِن. پر ساڳئي وقت عِلم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪَنهن به رُڪاوٽ کي نہ مڃن.

شيخ آيازَ علمَ، ڄاڻَ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيتَ، بيتَ، سِٽَ، پُڪارَ سان تَشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو تہ:

گيتَ بِ ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪُرن ٿا.

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جَڳَ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇُپن ٿا; ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي مَنجه پهاڙ ڇُپن ٿا;

كاله، هُيا جي سُرخ گُلن جيئن، اجكله نيلا پيلا آهن; گيت بر جڻ گوريلا آهن......

... ... ... ...

هي بيتُ أَتِي، هي بَمر- گولو،

جيكي به كڻين، جيكي به كڻين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نہ آ، هي بيتُ بہ بَمَ جو ساٿي آ، جنهن رِڻَ ۾ رات ڪَيا راڙا، تنهن هَڏَ ۽ چَمَ جو ساٿي آ ـ

إن حسابَ سان الخجالاً ائي كي پاڻ تي اِهو سوچي مَڙهڻ ته "هالي ويڙه ۽ عمل جو دور آهي، اُن كري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو" نادانيءَ جي نشاني آهي.

پڙهندڙ ئسُل . پ ڻ

پَئن جو پڙهڻ عام ڪِتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نِصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَڻ نِصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پُڙهندڙ نَسُل جا پَنَ سڀني کي ڇو، ڇالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بَيانَ تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جوابَ ڳولڻ کي نہ رڳو پنهنجو حق, پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان بہ پڙهئ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي اِن سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بَس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏِسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون ڀاڪي پائي چيو تہ "منهنجا ڀاءُ پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَنَ پَنَ جو پڙلاءُ". - اياز (ڪلهي ياتر ڪينرو)

پڙهندڙ ئسُل . پ ڻ